## وسن ولالل عنى بارى تعالى

خضرت صاجزاده مرزانشیرالدین محموداحر

نحمد ه ونعلَّى على رسولهِ الكريم

بسمالله الرحمٰن الرحيم

ٱفِي اللَّهِ شُكُّ فَاطِرِ السَّمَٰوٰتِ وَالْاَرُ ضِ

## دلائل ہستی باری تعالی

اس زمانہ میں عقائد وایمانیات پر جو مادی دنیا نے اعتراضات کئے ہیں ان میں سے سب سے براا مسئلہ انکار ذات باری ہے۔ مشرک گو خد اکا شریک ان کو بنا تا ہے لیکن کم سے کم خد اتعالی کے وجود کا تو قائل ہے دہر یہ بالکل ہی انکاری ہے موجودہ سائنس نے ہر چیزی بنیاد مشاہدات پر رکھی ہے اسلئے دہر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی خد اہے تو ہمیں دکھاؤ ہم بغیرد کھیے کے اُسے کیو نکرمان لیں۔ چو نکہ اسوقت کی ہوانے اکثر نوجو انوں کے دلوں میں اس پاک ذات کے نقش کو مٹادیا ہے اور کالجوں کے سینکڑوں طالب علم اور ہیر سٹروغیرہ وجو دباری کے منکر ہورہ ہیں اور انکی تعداد روز افزوں ہے اور ہزاروں آدی ایسے پائے جاتے ہیں جو بظا ہر قوم و ملک کے خوف سے اظہار تو نہیں کرتے لیکن اور ہزاروں آدی ایسے پائے جاتے ہیں جو بظا ہر قوم و ملک کے خوف سے اظہار تو نہیں کرتے لیکن فی الحقیقت اپنے دلوں میں وہ خد اپر بچھ یقین نہیں رکھتے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ تعالی فی الحقیقت اپنے دلوں میں وہ خد اپر بچھ و نی نہیں رکھتے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ تعالی فی الحقیقت اپنے دلوں میں وہ خد اپر بچھوٹا سائر میک لکھ کرشائع کروں شائد کسی سعید روح کو اس سے جھے تو فیتی دے تو میں اس پر ایک چھوٹا سائر میک لکھ کرشائع کروں شائد کسی سعید روح کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔

۱- د مربوں کا پہلاسوال ہے ہے کہ اگر خداہمیں د کھادو تو ہم مان لیتے ہیں۔

مجھے اس سوال کے سننے کا کئی بار موقع ملا ہے لیکن ہمیشہ اس کے سننے سے حیرت ہوتی ہے انسان مختلف چیزوں کو مختلف حواس سے پہچانتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر 'کسی کو چھو کر 'کسی کو سو نگھ کر 'کسی کو من کر 'کسی کو چکھ کر 'رنگ کاعلم دیکھنے سے ہو سکتا ہے سو نگھنے یا چھونے یا چکھنے سے نہیں پھراگر کوئی شخص کے کہ میں تو رنگ کو تب مانوں گا کہ اگر مجھے اسکی آواز سنواؤ تو کیاوہ شخص ہیو قوف ہے یا نہیں۔ اسی طرح آواز کاعلم سننے سے ہو تا ہے لیکن اگر کوئی شخص کے کہ مجھے فلاں شخص کی آواز دکھاؤ پھریں دیکھ کرمانوں گاکہ وہ ہولتا ہے تو کیاالیا فخص جابال ہو گایا نہیں۔ الیابی خوشبو سو نگھ کر معلوم ہوتی ہے لیکن اگر کوئی فخص طلب کرے کہ اگر تم مجھے گلاب کی خوشبو پجھا دو تو تب میں مانوں گاتو کیاالیے فخص کو دانا کہ سکیں گے۔ اس کے خلاف چھ کر معلوم کرنے والی چیزوں یعنی ترشی 'شیرین 'کڑواہٹ 'مکینی کو اگر کوئی سو نگھ کر معلوم کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا پس یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز سامنے نظر آئے اسے تو ہم مان لیس اور جو چیز سامنے نظر نہ آئے اسے نہ مانیں ورنہ اس طرح تو گلاب کی خوشبو 'لیموں کی ترشی 'شہد کی مضاس 'مصبر کی کڑواہٹ 'لوہے کی مخت ' آواز کی خوبی سب کا انکار کرنا پڑیگا کیونکہ یہ چیزیں تو نظر نہیں آئیں بلکہ سو تگھنے چھونے اور سننے سے معلوم ہوتی ہیں پس یہ اعتراض کیسانط ہے کہ خداکو ہمیں دکھاؤ تب ہم مانیں گے کیا یہ معترض گلاب کی خوشبو کو دیکھ کرمانتے ہیں یا شمد کی شیرینی کو پھر کیاو جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ شرط پش کی باتی ہے کہ دکھاوو ت مانیں گے۔

علادہ ازیں انسان کے وجود میں خود ایسی چزیں موجود ہیں کہ جن کو بغیرد کھے کے یہ مانتا ہے اور اسے مانتا پڑتا ہے۔ اسے مانتا پڑتا ہے۔ اور تلی کود کھے کرمانتے ہیں یا بغیرد کھے کے۔ اگر ان چیزوں کو اس کے دکھانے کیلئے نکالا جادے تو انسان اسی وقت مرجائے اور وکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔

یہ مثالیں تو میں نے اس بات کی دی ہیں کہ سب چیزیں صرف دیکھنے سے ہی معلوم نہیں ہو تیں بلکہ پانچ مختلف حواس سے ان کاعلم ہو تا ہے اب میں بتا تا ہوں کہ بہت می چیزیں ایسی ہیں کہ جنکاعلم بلا والط ان پانچوں حواس سے بھی نہیں ہو تا بلکہ ان کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہی اور ہے مثلاً عقل یا وہ بالی چیزیں ہیں کہ جن کا انکار دنیا میں کوئی بھی نہیں کر تالیکن کیا کسی نے عقل کو دیکھا یا حافظہ یا ذہن ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انکار دنیا میں کوئی بھی نہیں کر تالیکن کیا کسی نے عقل کو دیکھا ہے یا سایا چھھایا سو نگھایا چھڑا ہے پھرکیو نکر معلوم ہؤا کہ عقل کوئی چیز ہے یا حافظہ کا کوئی وجو دہ پھر فوت ہی کو لے لو ہر انسان میں تھوڑی بہت قوت موجو دہ کوئی کمزور ہو یا طاقت و رمگر پچھ نہ پچھ طاقت ضرور رکھتا ہے مگر کیا قوت کو آج تک کسی نے دیکھایا سایا چھڑایا چھٹا اے پھر کیو نکر معلوم ہؤا کہ قوت بھی کوئی چیز ہے اس بات کو ایک جابل سے جابل انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنے حواس سے معلوم نہیں کیا بلکہ ان کے اثر ات کو معلوم کر کے ان کا پیتہ لگایا ہے مثلاً جب ہم نے دیکھا کہ انسان مختلف مشکلات میں گھر کر بچھ دیر غور کر تا ہے اور کوئی ایس تدبیر نکالتا ہے جس سے وہ اپنی مشکلات دور کر لیتا ہے جب اس طرح مشکلات کو حل ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے تھونے بھین

کرلیا کہ کوئی چیزایی انسان میں موجود ہے جو ان موقعوں پر اس کے کام آتی ہے اور اس چیز کانام ہم نے عقل رکھا۔ پس عقل کو بلاواسطہ ہم نے پانچوں حواسوں میں سے کسی سے بھی دریافت نہیں کیا بلکہ اس کے کرشموں کو دیکھ کراسکا علم حاصل کیااسی طرح جب ہم نے انسان کو بڑے برے بوجھ اٹھاتے دیکھا تو معلوم کیا کہ اس میں کچھ ایسا مادہ ہے جس کی وجہ سے یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اپنے سے کزور چیزوں کو قابو کرلیتا ہے اور اس کانام قوت یا طاقت رکھ دیا۔

اس طرح جس قدر لطیف سے لطیف اشیاء کو لیتے جاؤ گے ایکے وجو دانسانوں کی نظروں سے غائب ہی نظر آئیں گے اور ہمیشدان کے وجود کا پتة ان کے اثر سے معلوم ہو گانہ کہ خود انہیں دیکھ کرما سونگھ کرما چکھ اور چھوکر۔

پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو الطف سے الطف ہے اس کاعلم حاصل کرنے کیلئے ایس ایس قیدس لگانی کس طرح جائز ہو سکتی ہیں کہ آنکھوں کے دیکھے بغیرا سے نہیں مانیں گے کیا بجلی کو کہیں کسی نے دیکھا پھر کیاالیکٹر شی کی مدد سے جو تار خبریں پہنچتی ہیں یا مشینیں چلتی ہیں یا روشنی کی جاتی ہے اسکا ا نکار کیا جا سکتا ہے۔ ایقر کی تحقیقات نے فزیکل علوم کی دنیا میں تہلکہ مجادیا ہے لیکن کیا اب تک سائنس کے ماہرین اسکے دیکھنے سننے سونگھنے چھونے یا چکھنے کاکوئی ذریعہ نکال سکے۔ لیکن اس کاوجود نہ مانیں تو پھر بیہ بات حل ہی نہیں ہو سکتی کہ سورج کی رو شنی دنیا تک پہنچتی کیو نکر ہے۔ پس کیسا ظلم ہے کہ ان شواہد کے ہوتے ہوئے کہاجا تاہے کہ خد اکو د کھاؤ تو ہم مانیں گے۔اللہ تعالیٰ نظرتو آتا ہے لیکن انہیں آنکھوں سے جو اس کے دیکھنے کے قابل ہیں-ہاں اگر کوئی اسکے دیکھنے کاخواہشمند ہو تووہ ا پی قدرتوں اور طاقتوں سے دنیا کے سامنے ہے اور باوجو د پوشیدہ ہونے کے سب سے زیادہ ظاہر ہے۔ قرآن شریف میں اس مضمون کو نہایت ہی مخضر کیکن بے نظیر پیرا یہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمايا ٢ كم لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَادُ وَ هُوَيُدْرِكُ الْاَبْصَادَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (الانعام: ١٠٣) یعنی الله تعالی کی ذات ایسی ہے کہ نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتیں بلکہ وہ نظروں تک پہنچتا ہے اور وہ لطیف اور خبردار ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ تیری نظراس قابل نہیں کہ خدا کی ذات کو دیکھ سکے کیونکہ وہ تولطیف ذات ہے اور لطیف اشیاء تونظر نہیں آتیں جیساکہ قوت ہے عقل ہے روح ہے بجلی ہے ایقرہے یہ چیزیں کبھی کسی کو نظر نہیں آتیں پھرخدا کی لطیف ذات تک انسان کی نظریں کب پہنچ سکتی ہیں۔ ہاں پھرخد اکولوگ نس طرح دیکھ سکتے ہیں اور اس کی معرفت کے عاصل کرنے کا کیا طریق ہے اسکاجواب دیا کہ و مُو یُدُرِ نُ الْا بُصَادَ یعنی خود وہ نظروں تک بہنچاہے اور باوجو داسکے کہ انسانی نظر کمزوری کی وجہ سے اس کی کنہ تک نہیں پہنچ عتی وہ اپنی طاقت اور قوت کے اظہار سے وہ اپنی صفات کا ملہ کے جلوہ سے اپناوجو د آپ انسان کو دکھا تا ہے اور گو نظرانسانی اس کے دیکھنے سے قاصرہے مگروہ خود اپناوجو د اپنی لا انتہاء قوتوں اور قدر توں سے مختلف پیراؤں میں ظاہر کرتاہے بھی قہری نشانوں سے بھی انبیاءً کے ذریعہ سے بھی آثار رحت سے اور بھی قبولیت دعاہے۔

اب اس بات کے ثابت کر چکنے کے بعد کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مانااس بات پر منحصر کیا جائے کہ ہم اسے دکھادیں اور سوائے دیکھنے کے کسی چیز کو مانای نہ جائے تو دنیا کی قریباً ہم/ہ اشیاء کا انکار کرنا پرنیگااور بعض فلاسفروں کے قول کے مطابق تو کل اشیاء کا۔ کیونکہ ان کانہ ہب ہے کہ دنیامیں کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ صرف صفات ہی صفات نظر آتی ہیں۔ اب میں اسطرف متوجہ ہو تا ہوں کہ وہ کون نظر نہیں جن سے وجو دباری تعالیٰ کا پتہ لگتا ہے اور انسان کو یقین ہو تا ہے کہ میرا خالق کوئی اور سے اور میں ہی اپنا خالق نہیں۔

میں اپنے اس عقیدہ کے ماتحت کہ قرآن شریف نے کمالات روحانی کے حصول کے دلیل اول تمام ذرائع بیان فرمائے ہیں۔ ہتی باری کے کل دلا کل قرآن شریف سے ہی پیش کرونگا۔ وَ مِنَ اللّٰهِ التَّوْ فِیْقُ اور چونکہ سب سے پہلا علم جو انسان کو اس دنیا میں آکر ہو تا ہے وہ کانوں سے ہو تا ہے اسلئے میں بھی سب سے پہلے سامی دلیل ہی لیتا ہوں۔

الله تعالی قرآن شریف میں ایک جگه فرما تا ہے کہ قد اُ فلکے مَنْ تُذِکی وَ ذَکرُ اَسْمُ دُیّہِ فَصَلّٰی بَلْ تُوْثِرُ وَ نَالْحَیٰو مَاللّٰہُ نَیا وَالْاٰخِرَ ہُ خُیْرٌ وَا اَبْقَیٰ اِنَّ لَمٰذَا لَفِی الصَّحُفِ الْاُوْلِیٰ فَصَلّٰی بَلْ تُوْثِرُ وَ نَالْحَیٰو مَاللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی طور سے عبادت کر کے اپنے اقرار کیا اور پھر زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی طور سے عبادت کر کے اپنے اقرار کا ثبوت دیا لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو حالا نکہ انجام کارکی بمتری ہی اصل بہتری اور دیر پائے ۔ اور یہ بات صرف قرآن شریف ہی پیش نہیں کرتا بلکہ سب پہلی کتابوں میں یہ دعویٰ موجود ہے چنانچہ ابراہیم اور موئی نے جو تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی اسمیں بھی یہ تعلیم مدید میں میں موجود ہے جنانچہ ابراہیم اور موئی نے جو تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی اسمیں بھی یہ تعلیم مدید سے م

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفینِ قر آن پر بیہ حجت پیش کی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشیو ں ہے بچنے والے خدا کی ذات کا قرار کرنیوالے اور پھراس کاسچا فرمانبردار بننے والے ہمیشہ کامیاب اور

مظفرہوتے ہیں۔اوراس تعلیم کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بات پہلے نداہب میں مشترک ہے جنانجہ اسوقت کے بڑے نداہب مسجی بہودی اور کفار مکہ پر ججت کیلئے حضرت ابراہیم اور موٹ کی مثال دیتاہے کہ ان کو تو تم مانتے ہوانہوں نے بھی یہ تعلیم دی ہے پس قرآن شریف نے ہتی باری تعالیٰ کا ایک بهت بڑا ثبوت بیہ بھی دیا ہے کہ کل مذاہب اسپر متفق ہیں اور سب اقوام کا بیہ مشترک مسئلہ ہے چنانچہ جسقد راس دلیل پر غور کیاجائے نہایت صاف اور سچی معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت میں کل ندا ہب دنیا اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ہستی ہے جس نے کل جہان کو پیدا کیا۔ مختلف ممالک اور احوال کے تغیر کی وجہ سے خیالات اور عقائد میں بھی فرق پڑتا ہے لیکن باوجو د اس کے جس قدر تاریخی مٰداہب ہیں سب اللہ تعالیٰ کے وجو دیر متفق اللسان ہیں گو اس کی صفات کے متعلق ان میں اختلاف مو موجوده نداهب یعنی اسلام مسیحت میمودیت ، بده ازم ، سکه ازم ، مندو ازم اور زرتشتی سب کے سب ایک خد اایلو ہیم' پر م ایثور' پر م آتما'ست گرو' یا پر دان کے قائل ہی ہیں ا مگرجو نداہب دنیا کے یردہ سے مٹ چکے ہیں ان کے متعلق بھی آثار قدیمہ سے یہ پہتہ چلتا ہے کہ سب کے سب ایک خدا کے قائل اور معقد تھے۔ خواہ وہ ندا ہب امریکہ کے جدا شدہ ملک میں پیدا ہوئے ہوں یا افریقہ کے جنگلوں میں خواہ رومامیں خواہ انگلتان میں خواہ جاداو ساٹرامیں خواہ جایان ادر چین میں خواہ سائبیریا و منچوریا میں۔ یہ انقاق نداہب کیو نکر ہؤااور کون تھاجس نے امریکہ کے رہنے والے باشندوں کو ہندوستان کے عقا کدے یا چین کے باشندوں کو اہل افریقہ کے عقا کد ہے آگاہ کیا۔ پہلے زمانہ میں ریل و تاراور ڈاک کا یہ انتظام تو تھانہیں جو آب ہے۔ نہ اس طرح جمازوں کی آمد درفت کی کثرت تھی گھو ڑوں اور خچروں کی سواری تھی اور بادبانی جماز آجکل کے دنوں کا سفرمہینوں میں کرتے تھے اور بہت ہے علاقے تو اس وقت دریافت بھی نہ ہوئے تھے پھران میں مختلف المذاق اور مختلف الرسوم او را یک دو سرے سے نا آ شناممالک میں اس ایک عقید ہ پر کیو نکر اتفاق ہو گیا۔ من گھڑت ڈھکوسلوں میں تو دو آدمیوں کا اتفاق ہونا مشکل ہو تاہے پھر کیااس قدر قوموں کااور ملکوں کا اتفاق جو آپس میں کوئی تبادلہ خیالات کاذر بعیہ نہ رکھتی تھیں اس بات کی دلیل نہیں کہ بیہ عقیدہ ایک امرواقعہ ہے اور کسی نامعلوم ذریعہ سے جسے اسلام نے کھول دیا ہے ہر قوم پر اور ہر ملک میں اسکااظہار کیا گیاہے-اہل تاریخ کااس امریر اتفاق ہے کہ جس مسئلہ پر مختلف اقوام کے مؤرّخ متفق ہو جادیں اس کی راستی میں شک نہیں کرتے ہیں جب اس مسلہ پر ہزاروں لا کھوں قوموں نے اتفاق کیا ہے تو کیوں نہ یقین کیا جائے کہ کسی جلوہ کو دیکھ کرہی سب د نبااس خیال کی

قائل ہوئی ہے.

دو سری دلیل جو قرآن شریف میں ہتی باری تعالیٰ کے متعلق دی ہے ان آیات ولیل دوم سے معلوم ہوتی ہے کہ تِلْكَ حُجَّتُنَا اَتْيَنَا هَا لِهٰ هِيْمَ عَلَىٰ قُومِهِ نَرْ فَعُ دَرُجْتٍ مُّنُ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلَيْمٌ وَوَ هَبْنَا لَهُ آسْحَقَ وَ يَعْقُوْبَ كُلّا َّهُدَ يُنَا وَ نُو حًا هَدَ يُنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَا وَدُوسُلَيْمْنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسْى وَهُرُونَ وَكُذْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنُ وَ ذَكَرَيَّا وَيُحْلِي وَعِيْسِي وَ إِلْياً سَ كُلَّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ وَإِسْمَعِيْلُ وَالْيَسَعَ وَ يُوْ نُسَ وَ لُوْ طِأً وَ كُلاَّ فُضَّلْنَا عَلَى الْعِلْمِينَ (الانعام: ٨٨-٨٨) پُرَ كِهِ آيات كے بعد فرمایا كه الوكنك النَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَا هُمُ اقْتَدِهُ (الانعام: ٩١) يعن ايك دليل بع جوبم في ابرائيمٌ كو اس کی قوم کے مقابل میں دی اور ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں شحقیق تیرارب بروا حكمت والااور علم والا ہے اور ہم نے اسے اسحاق و لیقوب دیئے ہرایک کو ہم نے سچاراستہ د کھایا اور نوح کو بھی ہم نے سچاراستہ د کھایا اس ہے پہلے اور اس کی اولاد میں سے داؤ داور سلیمان ابو ب یو سف مو ٹی اور ہارون کو بھی اور ہم نیک اعمال میں کمال کرنے والوں کے ساتھ اس طرح سلوک کہاکرتے ہیں اور ذکریا بحیٰ عیسیٰ اور الیاس کو بھی راہ د کھایا اور بیہ سب لوگ نیک تھے اور اسلعیل اور بسع اورلوط کوبھی راستہ د کھایا اوران سب کو ہم نے اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں پر نضیلت دی تھی اور پھر فرما تاہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو خدانے ہدایت دی پس توان کے طریق کی پیروی کر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نہایا ہے کہ اس قدر نیک اور یاک لوگ جس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ مانی جائے یا وہ بات جو دو سرے ناواقف لوگ کہتے ہیں اوراینے حیال جلن سے ان کے حیال چلن کامقابلہ نہیں کر سکتے۔ سید ھی بات ہے کہ انہیں لوگوں کی بات کو د قعت دی جادیگی جو اپنے چال چلن اور اینے عمل سے دنیا پر اپنی نیکی اور یا کیزگی اور گناموں سے بچنااور جھوٹ سے پر ہیز کرنا ثابت کر چکے ہیں پس ہرایک شخص کا فرض ہے کہ وہ انہیں کا تنتیج کرے اور ان کے مقابل میں دو سرے لوگوں کی بات کا انکار کر دے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر نیکی اور خلق کے پھیلانے والے گزرے ہیں اور جنہوں نے اپنے اعمال سے دنیایر اپنی راستی کاسکہ بٹھادیا تھادہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک ایسی ہتی ہے جے مختلف زبانوں میں اللہ یا گاڈیا پر میشور کما گیا ہے۔ ہندوستان کے راستباذ را مجند ڑ کرشٴ 'ایران کاراستباذ ذرتشتؑ 'مصرکاراستباذ موکؓ' ناصرہ کاراستاز مسیحٌ' پنجاب کا ایک راستیاز نانک" پھرسپ راستیازوں کا سر تاج عرب کانور مجمہ

<u>صطف</u>ظ الشلخابيج جس کواسکی قوم نے بحیین سے صادق کا خطاب دیا اور جو کہتا ہے کہ فُقَدْ لَبِثْتُ فِیْکُ عُمُّراً (یونس:۱۷) میں نے توتم میں اپنی عمر گزاری ہے کیاتم میرا کوئی جھوٹ ثابت کرسکتے ہواو راسکی قوم کوئی اعتراض نہیں کرتی اور ان کے علاوہ اور ہزاروں راستباز جو و تنتأ فوتناً دنیا میں ہوئے ہیں یک زبان ہو کر پکارتے ہیں کہ ایک خد اہے اور یمی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ملا قات کی اوراس سے ہم کلام ہوئے۔ بوے سے بوے فلاسفر جنہوں نے دنیامیں کوئی کام کیا ہووہ ان میں سے ا یک کے کام کا ہزار داں حصہ بھی پیش نہیں کر کتے بلکہ اگر ان لوگوں اور فلاسفروں کی زندگی کا مقابلہ کیا جائے تو فلاسفروں کی زندگی میں اقوال سے بڑھ کر افعال کے باب بہت ہی کم نظر آئیں گے - وہ صدق اور راسی جو انہوں نے د کھائی وہ فلاسفر کہاں د کھاسکے ؟ وہ لوگوں کو راستی کی تعلیم دیتے ہیں مگرخود جھوٹ سے پر ہیز نہیں کرتے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں وہ لوگ جن کانام میں اوپر لے چکاہوں صرف راستی کی خاطر ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے لیکن کبھی ان کاقدم اپنی جگہ سے نہیں ہلاا نکے قتل کرنے کے منصوبے کئے گئے۔ان کو وطنوں سے خارج کیا گیا'ان کو گلیوں اور بازاروں میں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی'ان ہے کل دنیائے قطع تعلق کرلیا مگرانہوں نے این بات نہ چھوڑی اور تبھی نہ کیا کہ لوگوں کی خاطر جھوٹ بو لکراینے آپ کو بچالیتے اور ان کے عمل نے 'ائلی دنیاسے نفرت نے 'نمائش سے علیحد گی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ بے غرض تھے اور کسی نفسانی غرض ہے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ پھرا پیے صادق ایسے قابل اعتبار یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی سے ملاقات کی اسکی آواز سنی اور اس کے جلوے کامشاہرہ کہاتوان کے قول کاا نکار کرنے کی کسی کے پاس کیاوجہ ہے۔جن لوگوں کو ہم روز جھوٹ بو لتے سنتے ہیں وہ بھی چند مل کرایک بات کی گواہی دیتے ہیں تو مانناہی پڑتا ہے جن کے احوال سے ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں وہ اخباروں میں اپنی تحقیقات شائع کرتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے مگر نہیں مانتے تو ان راسبازوں کا کلام نہیں مانتے۔ دنیا کہتی ہے کہ لندن ایک شہرہے اور ہم اسے تتلیم کرتے ہیں جغرافیہ والے لکھتے ہیں کہ امریکہ ایک برّاعظم ہے اور ہم اسکی تصدیق کرتے ہیں سیاح کہتے ہیں کہ سائبیریا ایک وسیع اور غیر آباد علاقہ ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ کیوں؟اس لئے کہ بہت ہے لوگوں کی گواہی اسپر ہو گئی ہے - حالا نکہ ہم ان گواہوں کے حالات سے واقف نہیں کہ وہ جھو ٹے ہیں یا سچے مگراللہ تعالیٰ کے وجو دیر مینی گواہی دینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی سچائی روزروشن کی طرح عیاں ہے انہوں نے اپنے مال و جان و طن عزت و آبر و کو تاہ کر کے راستی کو دنیامیں قائم کیا پھر

ان سیاحوں اور جغرافیہ والوں کی بات کو ماننااو ران راستبازوں کی بات کو نہ ماننا کہاں کی راستبازی ہے۔اگر لندن کا دجو دچند لوگوں سے من کر ثابت ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دجو د ہزاروں راستبازوں کی گواہی پر کیوں ثابت نہیں ہو سکتا۔

غرضیکہ ہزاروں راسبازوں کی شمادت ہو اپنے عینی مشاہدہ پر خدا تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں کمی صورت میں بھی رد کے قابل نہیں ہو عتی تعجب ہے کہ جواس کو چہ میں پڑے ہیں وہ تو سب باتفاق کہ درہ ہیں کہ خدا ہے لیکن جو رو حانیت کے کو چہ سے بالکل بے بہرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ مانو کہ خد اہے حالا نکہ اصول شمادت کے لحاظ سے اگر دو ہرابر کے راسباز آدمی بھی ایک معالمہ کے متعلق گواہی دیں تو جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو دیکھا اسکی گواہی کو اسکی گواہی کو اسکی گواہی کو اسکی گواہی ہے کہ ان میں سے گواہی پرجو کہتا ہے میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا ترجے دی جائے گی کیو نکہ سے ممکن ہے کہ ان میں سے ایک کی نظراس چیز پر نہ پڑی ہو لیکن سے ناممکن ہے کہ ایک نظراس چیز پر نہ پڑی ہو لیکن سے ناممکن ہے کہ ایک نے نہ دیکھا ہو اور سمجھ لے کہ میں نے دیکھا ہے اس خدا کے دیمیں نے دیکھا ہے اور سمجھ لے کہ میں نے دیکھا ہے بس خدا کے دیکھیے والوں کی گواہی اس کے مشروں پر بہر حال ججت ہو گی۔

تیری دلیل جو قرآن شریف سے معلوم ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت خود خدا و لیل سوم تعالیٰ کی ہتی پر ایک دلیل ہے کیو نکہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کو فطرت انسانی قطعی طور پر ناپند کرتی ہے ماں بمن اور لڑک کے ساتھ زنا ہے ۔ پاغانہ پیشاب اور اس قتم کی نجاستوں کے ساتھ تعلق ہے ۔ جھوٹ ہے یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ایک دہریہ بھی پر ہیز کرتا ہے گر کیوں؟ اگر کوئی خدا نہیں تو کیوں؟ وہ کیوں ماں اور بمن اور دو سری عور توں میں کچھ فرق جانتا ہے ۔ جھوٹ کو کیوں برا جانتا ہے ۔ کیا دلا کل ہیں کہ جنہوں نے نہ کورہ بالا چیزوں کو اس کی نظر میں بد نما قرار دیا ہے اگر کسی بالائی طاقت کار عب اس کے دل پر نہیں تو وہ کیوں ان سے احتراز کرتا ہے؟ کوئی شریعت ہے جو اسکے جذبات پر حکومت کرتی ہے جس نے دل پر اپنا تخت رکھا ہے ۔ اور گوا یک و نہیں نکل سکتا کوئی شریعت ہے جو اسکے جذبات پر حکومت کرتی ہے جس نے دل پر اپنا تخت رکھا ہے ۔ اور گوا یک دہریہ زبان سے اسکی حکومت سے نکل جائے لیکن وہ اسکی بنائی ہوئی فطرت سے باہر نہیں نکل سکتا ور گناہوں سے اجتناب یا ایکے اظہار سے اجتناب اسکے لئے ایک دلیل ہے کہ کسی بادشاہ کی جوابہ بی کا خوف ہے جو اس کے دل پر طاری ہے گو وہ اسکی بادشاہت کا انکار ہی کرتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ لا اقسام بیکھ فرانسے نیز اسرائے الیا النگا المقران کرتا ہے قرآن سے سے بیک اس ماری ہے کہ کرتا ہے تو اس کے دل پر طاری ہے گو وہ اسکی بادشاہیں بلکہ ہم ان امور کی شہادت سے سے سے بی جن سے ایک دیا ہے تو ہو اس کے دل بر طاری ہے تو اسے نہ جزا ہزا ہے ایسانہیں بلکہ ہم ان امور کی شہادت سے سے سے بی جن ایک ہم ان امور کی شہادت

کیلئے دو چزیں پیش کرتے ہیں ایک تواسبات کو کہ ہربات کیلئے ایک قیامت کادن مقررہے جس میں کہ اس کافیصلہ ہو تا ہے اور نیکی کابد لہ نیک اور بدی کابد لہ بد مل جاتا ہے اگر خدا نہیں تو جزاء وسزا کیو نکر مل رہی ہے اور جو لوگ قیامت کبرئی کے منکر ہیں وہ دیکھ لیں کہ قیامت تو اس دنیا سے شروع ہے زانی کو آتشک و سوزاک ہو تا ہے شادی شدہ کو تو نہیں ہو تا حالا نکہ دو نوں ایک ہی کام کررہے ہوتے ہیں۔ دو سری شمادت نفس لوّامہ ہے یعنی انسان کانفس خودا لیے گناہ پر ملامت کر تا ہے کہ یہ بات بری ہے اور گندی ہے دہریہ بھی زنااور چھوٹ کو براجانیں گے تکبراور حدکواچھانہ سبحصیں گے مگر کیوں؟ان کے پاس تو کوئی شریعت نہیں۔ اس لئے ناکہ ان کادل برامانتا ہے اور دل اس لئے برامانتا ہے اور دل اس لئے برامانتا ہے کہ مجھے اس نعل کی ایک حاکم اعلیٰ کی طرف سے سزا ملے گی گودہ لفظوں میں اسے ادا نہیں کر سکتا اس کی تائید میں ایک اور جگہ قر آن شریف میں ہے فاکھ کہ کہ کہ گؤ کہ کہا و تھوٹی کی اداماس خود خدا کی زیردست دلیل ہے اگر خدا نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک چیز کو نیک اور ایک کوبد کہا جادے جودل زیردست دلیل ہے اگر خدا نہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک چیز کو نیک اور ایک کوبد کہا جادے جودل نہیں آئے لوگ کہا کریں۔

چوتھی ولیل جوتھی ولیل جو قرآن شریف سے ذات باری کے متعلق معلوم ہوتی ہے ہے جوتھی ولیل کو اُنگا کھوا مات کا اُنگا کھوا کہ اُنگا کھوا کہ کا اُنگا کھوا کہ کہ کا اُنگا کھوا کہ کہ کا اُنگا کہ کو اُنگا کہ کہ جرایک چیز کا انتاء اللہ تعالی کی ذات پر ہی جا کر ہوتا ہو اور خواہ خوشی کے واقعات ہوں یا رنج کے وہ خدائی کی طرف سے آتے ہیں اور موت اور حیات سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور اسنے مردوعورت دونوں کو پیدا کیا ہے ایک چھوٹی می چیز سے جس وقت وہ ڈالی گئی گئی گئی گئی گئی ہے گئی ہیں اور اسنے مردوعورت دونوں کو پیدا کیا ہے ایک چھوٹی می چیز سے جس وقت وہ ڈالی گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں اور اسنے مردوعورت دونوں کو پیدا کیا ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں اور اسنے مردوعورت دونوں کو پیدا کیا ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں اور اسنے مردوعورت دونوں کو پیدا کیا ہے گئی ہی گئی ہے گئی ہے گئی ہونوں کو گئی ہے گئی ہونے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں ہے گئی ہے گئی ہونے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں ہونے گئی ہونوں کو گئی ہونے گئی ہی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہیں ہے گئی ہیں ہونے گئی ہی گئی ہونے گئی ہیں ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہونے گئی ہیں ہونے گئی ہونے گئی ہیں ہونے گئی ہونے گئی

ان آیات میں اللہ تعالی نے انسان کو اسطرف متوجہ کیا ہے کہ ہرایک فعل کا ایک فاعل ہو آہے اور ضرور ہے کہ ہر کام کے کرنے والا بھی کوئی ہو پس اس تمام کا نئات پر اگر غور کرو گے تو ضرور تماری رہنمائی اس طرف ہوگی کہ سب اشیاء آخر جا کر ذات باری پر ختم ہوتی ہیں اور وہی انتہاء ہے تمام اشیاء کی اور اس کے اشارے سے یہ سب پچھ ہور ہاہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسان کو اس کی ابتدائی حالت کی طرف متوجہ کر کے فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش تو ایک نطفہ سے ہے اور تم تو جوں جوں جوں جوں جو باتے ہو پھر تم کیو نگر اپنے خالت ہو جب خالت کے بغیر جوں جو اور حقیر ہوتے جاتے ہو پھر تم کیو نگر اپنے خالت ہو سے ہوجب خالت کے بغیر

کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی اور انسان اپنا آپ خالق نہیں ہے کیونکہ اسکی حالت پر جس قدر غور کریں وہ نمایت چھوٹی اور اونی حالت سے ترقی کرکے اس حالت کو پنچا ہے اور جب وہ موجو وہ حالت میں خالق نہیں تو اس کمزور حالت میں کیونکر خالق ہو سکتا تھا تو مانتا پڑے گا کہ اس کا خالق کوئی اور ہے جس کی طاقتیں غیر محدود اور قدر تیں لا انتہاء ہیں۔ غرضیکہ جس قدر انسان کی درجہ بدرجہ ترقی پر غور کرتے جا ئیں اس کے اسباب باریک سے باریک تر ہوتے جاتے ہیں اور آخر ایک جگہ جا کرتمام دیاوی علوم کمہ دیتے ہیں کہ یماں اب ہمار ادخل نہیں اور ہم نہیں جانے کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہی مقام ہے کہ جمال اللہ تعالی کا ہاتھ کام کر رہا ہو تا ہے اور ہر ایک سائنس دان کو آخر مانتا پڑتا ہے کہ اللہ کہ بیٹ ایک ہستی پر ہوتی ہے کہ جس کو وہ اپنی عقل کے دائرہ میں نہیں لاسکتے اور وہی خدا ہے یہ ایک موثی دیل ہے کہ جسالک جابل انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔

کتے ہیں کہ کسی نے ایک بدوی سے پوچھاتھا کہ تیرے پاس خدا کی کیادلیل ہے اس نے جواب دیا کہ جنگل میں ایک اونٹ کی مینگئی پڑی ہوئی ہو قرمیں دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ یمال سے کوئی اونٹ گزرا ہے پھراتی بڑی مخلوقات کو دیکھ کرمیں معلوم نہیں کر سکتا کہ اسکا کوئی خالق ہے ﴿ واقعی میہ جواب ایک سچا اور فطرت کے مطابق جواب ہے اور اس مخلوقات کی پیدائش کی طرف اگر انسان توجہ کرے تو آخر ایک ہستی کو مانتا پڑتا ہے کہ جس نے یہ سب پیدا کیا۔

لیکن بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہرایک چیز پر قادر ہے اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے لکہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ نیک عمل کر تا ہے اور وہ غالب ہے بخشدہ ہے اپنے ساتوں آسان بھی پیدا کئے اور ان میں آپس میں موافقت اور مطابقت رکھی ہے تو ہذائی مُدَّدہ ہے اپنے ماتوں آسان بھی پیدا کئے اور ان میں آپس میں موافقت اور مطابقت رکھی ہے تو ہذائی مُدَّدہ مُنْ دَائْدُونَ وَالْاَدُ مُنْ دَائْدُونَ وَالْاَدُ مُنْ دَائْدُونَ وَالْاَدُ مُنْ دَائْدُونَ وَالْاَدُ مُنْ دَائْدِ وَالْاَدُ مُنْ دَائْدُونَا وَالْدَائُونَ وَالْاَدُ مُنْ دَائْدُونَا وَالْاَدُ مُنْ دَائْدُونَا وَالْدَائُونَ وَالْدُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونِا وَالْمُونِا وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونِا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَ

تمجى كوئى اختلاف الله تعالى كي پيرائش ميں نهيں ديکھے گاپس اپني آئھ كولو ٹاكيا تخھے كوئى شگاف نظ آ تا ہے دوبارہ این نظر کولوٹاکرد مکھ تیری نظرتیری طرف تھک کراور ماندہ ہو کرلوٹے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیہ تمام کا ئنات اقنا قاپیدا ہو گئی اور اتفاقی طور پر مادہ کے ملنے سے بیہ سہ کچھ بن گیااور ساٹنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتاہے کہ دنیاخود بخود جڑ کر آپ ہی چلتی جائے اور اس کا پھرانیوالا کوئی نہ ہو۔ لیکن ان کاجواب اللہ تعالیٰ ان آیات میں دیتا ہے کہ اتفاقی طور سے جڑنے والی چیزوں میں تبھی ایک سلسلہ اور انتظام نہیں ہو تابلکہ ہے جو ڑی ہو تی ہے مختلف رنگوں سے مل کرایک تصویر بنتی ہے لیکن کیااگر مختلف رنگ ایک کاغذیر پھینک دیں تو اس سے تصویر بن جائے گی۔ اینٹوں سے مکان بنتا ہے لیکن کیاا نیٹیں ایک دو سرے پر پھینک دینے ہے مکان بن جائے گا۔ بفرض محال اگریہ مان لیا جائے کہ بعض واقعات اتفا قابھی ہو جاتے ہیں لیکن فظام عالم کو دِ مکیھ کر کبھی کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ بیہ سب کچھ آپہی ہو گیا- ماناکہ خود بخود ہی مادہ ہے زمین پیدا ہو گئی اور یہ بھی مان لیا کہ اتفا قاہی انسان پیدا ہو گیالیکن انسان کی خلقت پر نظرتو کرو کہ ایس کامل پیدائش تبھی خود بخود ہو سکتی ہے عام طور سے دنیامیں ایک صفت کی خوبی سے اسکے اً منّاع کا پنة لگتاہے ایک عمدہ تصویر کو دیکھ کر فور اخیال ہو تاہے کہ کسی بڑے مصور نے بنائی ہے ایک عمدہ تحریر کو دیکھ کر سمجھاجا تاہے کہ کسی برمے کا تب نے لکھی ہے اور جس قدر ربط بڑھتا جائے اسی قدر اس کے بنانے یا لکھنے والے کی خوبی اور بڑائی ذہن نشین ہو تی جاتی ہے پھر کیو نکر تصور کیا جا تاہے کہ ایسی منتظم دنیا خود بخود اور یو نہی پیدا ہو گئی۔ ذرااس بات پر تو غور کرو کہ جہاں انسان میں ترتی کرنے کے قویٰ ہیں دہاں اسے اپنے خیالات کو عملی صورت میں لانے کیلئے عقل دی گئی ہے اور اس کا جسم بھی اس کے مطابق بنایا گیاہے چو نکہ اس کو محنت سے رزق کماناتھااس لئے اسے مادہ دیا کہ چل پھرکراینارزق پیدا کرلے درخت کارزق اگر زمین میں رکھاہے تواہے جڑیں دیں کہ وہ اسکے اند رہے اپنا پیٹ بھرلے ۔اگر شیر کی خوراک گوشت رکھی تواہے شکار مارنے کیلئے ناخن دیتے اور اگر گھوڑے اور بیل کیلئے گھاس کھانامقد ر کیاتوا نکوالیی گر دن دی جو جھک کر گھاس پکڑ سکے اور اگر اونٹ کیلئے در ختوں کے بیتے اور کانٹے مقرر کئے تو اسکی گر دن بھی اونچی بنائی کیا یہ سب کار خانہ اتفاق سے ہؤا۔ کیااتفاق نے اس بات کو معلوم کر لیاتھا کہ اونٹ کو گر دن لمبی دوں اور شیر کو پنجے اور در خت کو جڑیں اور انسان کو ٹائکیں ۔ ہاں کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو کام خود بخود ہو گیااس میں اس قدرا تظام رکھا گیاہو۔ پھراگر انسان کے لئے 'جیسھرا بنایا تواس کے لئے ہوابھی پیدا کی اگر پانی پر

اسکی زندگی رکھی تو سورج کے ذریعہ بادلوں کی معرفت اسے یانی پہنچایا اور اگر آئکھیں دیں تو انکے کار آ مد بنانے کیلئے سورج کی رو شنی بھی دی تاکہ وہ اس میں دیکھ بھی سکے کان دیئے تو ساتھ اس کے خوبصورت آوازیں بھی پیدا کیں زبان کے ساتھ ذا گفتہ دار چیزیں بھی عطا فرہا کیں ناک پیدا کیا تو خوشبوبھی مہیا کر دی ممکن تھا کہ انقاق انسان میں ہیسپھر اپیدا کر دیتالیکن اس کے لئے یہ ہوا کاسامان کیوں کر پیدا ہو گیاا در ممکن تھاکہ آئکھیں انسان کی پیدا ہو جاتیں لیکن وہ عجیب اتفاق تھاکہ جس نے کرو ڑوں میلوں پر جاکرایک سورج بھی پیدا کر دیا تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں اگر ایک طرف انقاق نے کان پیدا کردیئے تھے تو یہ کونسی طاقت تھی جس نے دو سری طرف آواز بھی پیدا کردی برفانی ممالک میں مان لیا کہ کتے یا ریچیوں کو تو اتفاق نے پیدا کر دیا لیکن کیا سبب کہ ان کتوں یا ریچیوں کے بال اتنے لمیے بن گئے کہ وہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔انفاق ہی نے ہزاروں بیاریاں پیدا کیں انفاق ہی نے ان کے علاج بنادیج الفاق ہی نے بچھو بوٹی جسکے چھونے سے خارش ہونے لگ جاتی ہے بیدا کی اوراس نے اس کے ساتھ پالک کا یو داا گادیا کہ اس کاعلاج ہو جائے۔ دہریوں کا اتفاق بھی عجیب ہے کہ جن چیزوں کے لئے موت تجویز کی ان کے ساتھ توالد کاسلسلہ بھی قائم کر دیا اور جن چیزوں کے ساتھ موت نہ تھی وہاں بیہ سلسلہ ہی نہیں رکھاانسان اگر پیدا ہو تااور مریانہیں تو پچھ سالوں میں ہی د نیا کا خاتمہ ہو جا تا اس لئے اس کے ساتھ فنالگادی لیکن سورج اور چاند اور زمین نہ نئے پیدا ہوتے ہیں نہ اگلے فنا ہوتے ہیں۔ کیا بیہ انتظام کچھ کم تعجب انگیز ہے کہ زمین اور سورج میں چو نکہ کشش رکھی ہے اس لئے ان کوایک دو سرے ہے اتنی دور رکھاکہ آپس میں ٹکرانہ جاویں کیایہ ہاتیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہیں کہ ان سب چیزوں کاخالق وہ ہے جو نہ صرف علیم ہے بلکہ غیرمحدو د علم والا ہے اس کے قواعد ایسے منضبط ہیں کہ ان میں کچھ اختلاف نہیں اور نہ کچھ کی ہے مجھے تواپی انگلیاں بھی اس کی ہستی کاایک ثبوت معلوم ہوتی ہیں مجھے جہاں علم دیا تھااگر شیر کا پنجہ مل جا آلتو کیا میں اس سے لکھ سکتا تھاشیر کو علم نہیں دیا اسے پنج دیئے مجھے علم دیا لکھنے کیلئے انگلیاں بھی دیں۔ سلطنقوں میں ہزاروں مدبّرا نکی درستی کیلئے رات دن لگے رہتے ہیں لیکن پھربھی دیکھتے ہیں کہ ان سے ایسی ایسی غلطیاں سرز د ہوتی ہیں کہ جن سے سلطنوں کو خطرناک نقصان پہنچ جا تا ہے بلکہ بعض او قات بالکل تباہ ہو جاتی ہیں لیکن اگر اس دنیا کا کاروبار صرف اقباق پر ہے تو تعجب ہے کہ ہزاروں دانا دماغ تو غلطی کرتے ہیں لیکن بیہ انفاق تو غلطی نہیں کر تالیکن تھی بات یہی ہے کہ اس ت کاایک خالق ہے جو بڑے وسیع عالم کامالک اور عزیز ہے اور اگریہ نہ ہو یاتویہ انتظام نظرنہ

آ تا۔اب جس طرف نظردو ڑا کردیکھو تمہاری نظر قرآن شریف کے ارشاد کے مطابق خائب و خاسر واپس آئیگی ادر ہرایک چیز میں ایک انظام معلوم ہو گائیک جزاءاد ربد کار سزاپار ہے ہیں ہرایک چیز اپنامفوضہ کام کر رہی ہے ادر ایک دم کیلئے ست نہیں ہوئی یہ ایک بہت دسیع مضمون ہے لیکن میں ایسے بہیں ختم کر تاہوں۔عاقل رااشارہ کانی است۔

قرآن شریف سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ کے منکر بمیشہ ذلیل دخوار ہوتے ہیں <u> ۔</u> اوریہ بھی ایک ثبوت ہے ان کے باطل پر ہونے کا کیو نکمہ اللہ اینے ماننے والوں کو ہمیشہ فتوحات دیتا ہے اور وہ اپنے مخالفوں پر غالب رہتے ہیں اگر کوئی خدانہیں تو یہ نصرت اور ٹائید كمال سے آتى ہے چنانچہ فرعون موىٰ كى نسبت فرما آہے كه فَقَالَ أَنَا دُسُّكُمُ الْا عُلَى فَا خَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْإِخِرَ قِوَا لَا كُوْلِي (النُّنزِعْت:٢٦٬٢٥) يعني جب حضرت مونيٌّ نے اسے اطاعت اللي كي نبت کہاتواں نے تکبرہے جواب دیا کہ خدا کیہا'خداتو میں ہوں پس اللہ تعالی نے اسے اس جہاں میں بھی اورا گلے جمال میں بھی ذلیل کر دیا چنانچہ فرعون کاوا قعہ ایک بیّن دلیل ہے کہ کس طرح خدا کے منکر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں علاوہ ازیں دنیامیں تھی کوئی سلطنت دہریوں نے قائم نہیں کی بلکہ دنیا کے فاتح اور ملکوں کے مصلح اور تاریخ کے بنانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو خدا کے قائل ہں کیابیہ اٹلی ذکت و تلبت اور قوم کی صورت میں بھی دنیا کے سامنے نہ آنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ الله تعالیٰ کی ہستی کی میہ ہے کہ اس کی ذات کے ماننے والے اور اس پر ایمان ساتویس دلیل <u>سرکھنے والے اور اس پر</u> حقیقی ایمان رکھنے والے ہیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور باوجو دلوگوں کی مخالفت کے ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی خدا تعالیٰ کی ہستی کے منوانے والے ہر ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور جس قدران کی مخالفت ہوئی ہے اتنی اور کسی کی نہیں لیکن پھرونیا اس کے خلاف کیا کرسکی - را مجند دکو بن باس دینے والوں نے کیاسکھ پایا؟ اور راون نے کونسی عشرت حاصل کرلی؟ کیارا مچند ر کانام ہزار دں سال کیلئے زندہ نہیں ہو گیااور کیاراون کانام ہمیشہ کیلئے بدنام نہیں ہڑا؟اور کرشن کی بات کار د کر کے کورونے کیافا کدہ حاصل کیا۔ کیاوہ کروچھتر کے میدان میں تاہ نہ ہوئے؟ فرعون ہاد شاہ جو بنی اسرائیل ہے اینٹیں پتھوا تا تھااس نے موٹی جیسے ہے س انسان کی نخالفت کی مگر کیامو پی کا کچھ بگاڑ سکا؟ وہ غرق ہو گیاا و رمو پی باد شاہ ہو گئے - حضرت مسیحً

کی دنیا نے جو کچھ مخالفت کی وہ بھی ظاہر ہے اور انکی ترقی بھی جو کچھ ہوئی پوشیدہ نہیں ان کے دشمن

تو تباہ ہوئے اور ان کے غلام ملکوں کے باد شاہ ہو گئے۔ ہمارے آ قابھی دنیا میں سب سے زیا دہ اس

آٹھویں دلیل جو قرآن شریف سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں ملتی ہے ہیہ ہے کے کہ وہ دعاؤں کو قبول کر تاہے جب کوئی انسان گھبرا کراس کے حضور میں دعاکر تاہے تووہ اسے قبول کر تاہے ۔او رہیہ بات کسی خاص زمانہ کے متعلق نہیں بلکہ ہر زمانہ میں اس کے نظارمے موجو دہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تاہے کہ اِ ذَا سَالَکَ عِبَا دِی عَنْیْ فَا نِیْ قَرِ يَبُّ اُجِيْبُ دَ عُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وُلْيُو ْمِنُوْا بِي لَعَلَّهُمْ يُوْ شُدُوْنَ (القرة : ۱۸۷) یعنی جب میرے بندے میری نسبت سوال کریں تو انہیں کمہ دو کہ میں ہوں اور پھر قریب ہوں پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکار تاہے بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات ما نیں اور مجھ پر ایمان لا کیں تاکہ وہ ہدایت یا کیں اب اگر کوئی شخص کے کہ کیو نکر معلوم ہو کہ دعا خد اسنتا ہے کیوں نہ کہا جائے کہ اتفا قابعض دعا کرنے والے کے کام ہو جاتے ہیں جیسے بعض کے نہیں بھی ہوتے -اگر سب دعا کیں قبول ہو جا کیں تب بھی کچھ بات تھی لیکن بعض کے قبول ہونے سے کیونکر معلوم ہو کہ اتفاق نہ تھا بلکہ کسی ہتی نے قبول کر لیا تو اسکا جو اب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت اینے ساتھ نشان رکھتی ہے چنانچہ ہمارے آ قاحضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مهدى معهود عليه الصلوة والسلام نے ثبوت بارى تعالى كى دليل ميں يه پیش كيا تھا كه چند بيار جو خطرناک طور پر بیار ہوں چنے جا کیں اور بانٹ لئے جا کیں اور ایک گروہ کاڈاکٹرعلاج کریں اور ا یک طرف میں اینے حصہ والوں کیلئے دعاکروں پھرد کیھو کہ ٹس کے بیار اچھے ہوتے ہیں۔اب اس طریق امتحان میں کیاشک ہو سکتاہے چنانچہ ایک سگ گزیدہ جے دیوا نگی ہو گئی اور جس کے علاج سے ۔ ول کے ڈاکٹروں نے قطعاً انکار کر دیا تھااور لکھ دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں اس کے لئے آپ

نے دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا حالا نکہ دیوانے کتے کے کئے ہوئے دیوانہ ہو کرنہی اچھے نہیں ہوتے۔ پس دعاؤں کی قبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسی ہتی موجو دہے جو انہیں قبول کرتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کسی خاص زمانہ ہے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہر زمانے میں اس کے نمونے دیکھے جا کتے ہیں جیسے پہلے زمانہ میں دعا ئیں قبول ہوتی تھیں دیسے ہی اب بھی ہوتی ہیں۔ نویں دلیل قرآن شریف ہے وجو دباری کی الهام معلوم ہوتی ہے بیہ دلیل اگر چہ میں نے نویں نمبر پر رکھی ہے لیکن در حقیقت نهایت عظیم الثان دلیل ہے جو خدا تعالے ك وجود كويفينى طورسے ثابت كرديتى ہے چنانچ الله تعالى فرما تاہے كە يُدثبت الله الله الله الله الله الله المنوا بالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوِ ةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِوَ ةِ (ابرايم: ٢٨) يعني الله تعالى اسيخ مؤمن بندوں کو اس دنیااورا گلی دنیامیں کی باتیں سناسنا کر مضبوط کر تارہتاہے بس جب کہ ہرزمانہ میں اللہ تعالی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہم کلام ہو تارہتا ہے تو پھراس کاانکار کیو نکرد رست ہو سکتا ہے اور نہ صرف انبیاءً اور رسولوں کے ساتھ ہم کلام ہو تاہے بلکہ اولیاء سے بھی باتیں کر تاہے اور بعض د فعہ اپنے کسی غریب بندہ پر بھی رحم کرکے اس کی <sup>تش</sup>نی کیلئے کلام کر تاہے چنانچہ اس عاجز سے بھی اس نے کلام کیااور اپنے وجود کو دلا کل سے ثابت کیا پھر نہیں بعض دفعہ نمایت گندے اور بد باطن آدمیوں سے بھی ان پر حجت قائم کرنے کیلئے بول لیتا ہے چنانچہ بعض دنعہ چو ہڑوں جماروں کنچنیوں تک کو خوابیں اور الهام ہو جاتے ہیں اور اس بات کا ثبوت کہ وہ کسی زبردست ہستی کی طرف سے ہیں یہ ہو تاہے کہ بعض د فعہ ان میں غیب کی خبریں ہو تی ہیں جواینے دفت پر یو ری ہو کر بتا دیتی بین که بیه انسانی دماغ کاکام نه تھااور نه کسی بر ہضمی کا نتیجہ تھااور بعض دفعہ سینکڑوں سال آگے کی خبریں بتائی جاتی ہیں ناکہ کوئی ہے نہ سمدے کہ موجو دہ دا قعات خواب میں سامنے آگئے اور وہ اتفا قایو رے بھی ہو گئے چنانچہ تو ریت اور قر آن شریف میں مسیحیوں کی ان ترقیوں کا جنکو دیکھ کر اب دنیا حیران ہے پہلے ذکر موجو د تھااور پھر صریح لفظوں میں تفصیل کے ساتھ ۔ بلکہ ان واقعات کا بهي ذكرم جو آئنده بيش آن والع بين مثلًا إذا الْعِشَادُ عُظِّلَتُ (التكوير: ٥) لعن ايك وقت آيا ہے کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور حدیث مسلم میں اس کی تفسیر یہ ہے وَ لَیُتْرَ کُنَّ الْقِلاَ صُ فَلاَ یُشعٰی عُلَیْهَا یعنی او نشیوں سے کام نہ لیا جائے گا چنانچہ اس زمانے میں ریل کے اجراء سے بیہ پیگاوئی پوری ہو گئی ریل کے متعلق نبی کریم الطاقائی کے کلام میں ایسے ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جن سے ریل کا نقشہ آئکھوں میں پھرجا تاہے اوریقین ہو جا تاہے کہ کلام نبوت میں بھی سواری

(مراد) ہے جو جس ماء (Steam) سے چلے گی ادر اپنے آگے دھو ئیں کا ایک پہاڑ رکھے گی اور سواری ادر بار برداری کے لحاظ سے حمار کی طرح ہو گی ادر چلتے وقت ایک آواز کرے گی وَغَیْرُ مُ ذٰلِكَ-

دوم إِذَا الصَّحُفُ نُشِرُتُ (التكویر:۱۱) یعنی کتابوں اور نوشتوں کا بہ کثرت شائع ہونا آجکل بباعث چھاپہ کی کلوں کے جس قدر اس زمانہ میں کثرت اشاعت کتابوں کی ہوئی ہے اسکے بیان کی ضرورت نہیں۔

ُ سوم - اِ ذَا النَّهُ وُ مُن ذُو تِ جُتْ (التَكورِ: ٨) نوع انسان كے باہمی تعلقات كابروهنااور ملا قاتوں كا طریق سل ہو جانا کہ موجو دہ زمانے سے بڑھ کر متصور نہیں -

جِهارِ م- تَوْجُفُ الدُّا جِفَهُ تُتَبُعُهَا الدَّا دِ فَهَ رُالغَّرَعٰت :١) متواتر اور غير معمولي زلزلول كا آنایہاں تک کہ زمین کا نینے والی بن جائے سویہ زمانہ اس کے لئے بھی خصوصیت سے مشہورہے۔ يَّجِم - وُإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيْمَةِ اَوْمُعَدِّبُوْهَا (غاسرا كلنهه) کوئی ایسی بہتی نہیں جس کو ہم قیامت ہے پہلے پہلے ہلاک نہیں کریں گے یا کسی حد تک اس پر عذاب وارد نہیں کریں گے چنانچہ اس زمانہ میں طاعون اور زلزلوں اور طوفان اور آتش فشاں بہاڑوں کے صدمات اور باہمی جنگوں سے لوگ ہلاک ہورہے ہیں اور اس قدر اسباب موت کے اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں اور اس شدت ہے و قوع میں آئے ہیں کہ اس مجموعی حالت کی نظیر سمی پہلے زمانہ میں یافی نہیں جاتی۔ پھراسلام تو ایسانہ ہب ہے کہ ہرصدی میں اس کے مانے والوں میں ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو الهام الی سے سر فرا ز ہوتے رہتے ہیں اور خارق عادت نشانات سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک قادر د توانا' مرتبر بالا رادہ ہستی ہے۔ چنانچہ اس زمانہ کے مأمور پر نمایت ب بی و ممای کی حالت میں فدانے وجی نازل کی یَا تِیْكَ مِنْ كُلِّ فَج عَمِیْقِ يَنْصُرُكَ رِ جَالَ نُوُّ حِنَ إِلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَا ءِ وَلَا تُصَعِّرُ لِخُلْقِ اللَّهِ وَلاَ تُسْئُمْ مِنَ الْنَا سِ (دَيموبراين احمد یہ مطبوعہ ۱۸۸۱ء صفحہ ۲۴۱ - رومانی خزائن جلدا صفحہ ۲۶۷ حاشیہ) کیہ ہرایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور ایسی کثرت سے آئیں گے کہ وہ راہیں عمیق ہو جائیں گی۔ تیری مددوہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ القاء کریں گے مگر چاہئے کہ تو خدا کے بندوں سے جو تیرے یاس ' ' 'میں گے بد خلقی نہ کرے اور چاہئے کہ تو ان کی ملا قاتوں سے تھک نہ جائے۔ ایک مخص ایک گاؤں میں رہنے والاجس کے نام سے مهذب دنیا میں سے کوئی آگاہ نہ تھا یہ اعلان کر تاہے پھریاوجو د

سخت مخالفتوں اور روکوں کے ایک دنیا دیکھتی ہے کہ امریکہ اور افریقہ سے لیکر تمام علاقوں کے لوگ یماں عام قوں کے لوگ یماں حاضررہتے ہیں اور آدمیوں کی کثرت کا مید عالم ہے کہ ان سب سے مصافحہ و ملا قات کرنا معمولی آدمی کاکام نہیں ایک مقتدر جماعت اپنے بیارے وطن کو چھوڑ کریماں رہناا فتیار کرتی ہے اور قادیان کانام تمام دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ کیا میہ چھوٹی می بات ہے اور میہ ایسانشان ہے جے معمولی نظرسے ٹال دیا جائے؟

ووم عیسائیوں میں سے ڈوئی نے امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کیااور اپنے بیہ ناپاک کلمات شائع کئے کہ "میں خدا سے دعاکر تا ہوں وہ دن جلد آئے کہ اسلام دنیا سے نابو د ہو جائے اے خد اتواپیا ہی کر۔ اے خدا اسلام کو ہلاک کر" تو صرف بیہ حضور مسیح موعود ہمارے امام علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس کے مقابلہ میں اشتمار دیا کہ اے شخص جو مدعی نبوت ہے آاو رمیرے ساتھ مباہلہ کر ہمارا مقابلہ دعاہے ہو گااور ہم دونوں خدا تعالیٰ سے دعاکریں گے کہ ہم میں سے جو کھخص کذّاب ہے وہ پہلے ہلاک ہو (لیکیران ۵ جولائی ۱۹۰۳ء) لیکن اس نے رعونت سے کہا۔ کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کاجو اب دوں گااگر میں اپناپاؤں ان پر رکھوں تو ان کو کچل کر ہار ڈالوں ( دُونَی کا پر چه د تمبر ۱۹۰۳ء) مگر حضور نے فرمایا تھااو راسی اشتمار ۲۳اگست ۱۹۰۳ء میں شائع کیا تھا کہ اگر ڈوئی مقابلہ سے بھاگ گیا تب بھی یقینا سمجھو کہ اس کے میحون پر جلد آفت آنے والی ہے۔اے خدا اور کامل خدایہ فیصلہ جلد کراور ڈوٹی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کردے۔ پھراس کے بعد معزز نا ظرین سنو کیا ہؤا۔ وہ جو شنرادوں کی زندگی بسر کریا تھاجس کے پاس سات کرو ڑنفذ تھااس کی بیوی اور اس کا بیٹاد شمن ہو گئے اور باپ نے اشتہار دیا کہ وہ ولد الزناہے آخر اس پر فالج گر اپھر عموں کے مارے پاگل ہو گیا آخر مارچ ۷-۱۹۰ء میں بڑی حسرت اور د کھ کے ساتھ جیساکہ خدانے اپنے مأمور کو پہلے اطلاع دی اور جیساکہ حضرت اقد س نے ۲۰ فروری ۱۹۰۷ء کے اشتمار میں شائع فرمایا تھا۔خد ا فرما تا ہے کہ "میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گاجس میں فتح عظیم ہوگی وہ تمام دنیا کے لئے ایک نشان ہو گا" ہلاک ہو کرخد اکی ہستی پر گو اہی دے گیا۔ یہ عیسائی دنیا۔ پر انی دنیا نئی دنیا۔ دونوں پر حضور کی فتح

سوم اس ملک میں آریوں کا ذور ہے انکا نعیم لیکھرام تھا رسالہ کرایات الصادقین مطبوعہ صفر ااسات میں مید پیشکئو ئی درج کی کہ لیکھرام کی نسبت خدانے میری دعا قبول کرکے مجھے خبردی ہے کہ وہ چھ سال کے اندر ہلاک ہو گااور اس کا جرم میہ ہے کہ وہ خداکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھااور بڑے لفظوں کے ساتھ تو ہین کر تاتھا پھر ۲۲ فروری ۱۸۹۳ء کے اشتمار میں اسکے مرنے کی صورت بھی بتا دی عِجلٌ جسکڈ لّهٔ خُوا دُلّهُ نُصَبُ وَ عَذَا بَ یعنی کیکھرام گو سالہ سامری ہے جو بیجان ہے اور اس میں محض ایک آواز ہے جس میں روحانیت نہیں اس لئے اس کو عذاب دیا جادے گاجو گو سالہ سامری کو دیا گیاتھا ہرا کیک شخص جانتا ہے کہ گو سالہ سامری کو مکڑے کیا گیاتھا اور پھر جلایا گیااور دریا میں ڈالا گیاتھا پھر ۱ اپریل ۱۸۹۳ء کو آپ نے ایک کشف دیکھا-(دیکھو رکات الدعا کا خاشہ - روحانی خزائن جلد ۱ صفح ۱۳۳) ایک قوی مہیب شکل جو گویا انسان نہیں ملا تک شداد اور غلاظ سے ہے وہ بو چھتا ہے کہ کیکھرام کماں ہے بھر کرامات الصادقین کے اس شعرسے دن بھی

وَبُشَّرَنِيْ دَبِّيْ وَقَالُ مُبَشِّراً سَتَعْرِفُ يَوْمُ الْعِيْدِ وَ الْعِيْدُ اَقْرَبُ لِيَعْ مِنْ الْعِيْدُ اَقْرَبُ لِينَ عِيدِ فَ الْعِيْدُ اَقْرَبُ لِينَ عِيدِ فَ الْعِيْدُ الْقَرْبُ لِينَ عِيدِ فِي الْعِيْدُ الْقَرْبُ لِينَ عِيدِ فِي الْعِيْدُ الْعَرْبُ لَا اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ

الا آے دشمنِ نادان و بےراہ بترس انتیج برانِ محمہ میں پانچ سال پہلے شائع کرے قتل کی صورت بھی بتادی آخر کیکھر ام ۲ مارچ ۱۸۹۷ء کو قتل کیا گیا اور سب نے متفق اللفظ مان لیا کہ یہ پدیگر کی بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہو کر اللہ کی ہستی کیلئے جب ناطقہ ٹھمری پس المام اللی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے خدا کا انکار کرنانمایت بے حیائی بے شری ہوگی۔

دسوی دلیل جو ہرایک زاع کے فیصلہ کے لئے قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے اس السلاوہ ہم آیت ہے نکلتی ہے کہ والّذِینَ جَاهَدُ وَ افِینَا کَنَهُدِینَهُم سُبُلَنا (السّبوت: ۲۰)

یعنی جو لوگ ہمارے متعلق کو شش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھادیتے ہیں اور اس آیت پر جن لوگوں نے عمل کیاوہ ہمیشہ نفع میں رہے ہیں۔ وہ شخص جو خد اتعالی کا منکر ہواسے تو ضرو رخیال کرلینا چاہئے کہ اگر خداہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہوگی پس اس خیال ہے اگر سچائی کے دریافت کرنے کی اس کے دل میں تڑپ ہو تو اسے چاہئے کہ گڑ گڑ اگر اور بہت زورلگا کروہ اس رنگ میں دعا کرے کہ اے خد ااگر تو ہے اور جس طرح تیرے ماننے والے کہتے ہیں تو غیر محدود طاقتوں والا ہے تو بھی پر رخم کر اور مجھے اپنی طرف ہدایت کر اور میرے دل میں بھی تھین اور ایمان ڈال دے آکہ میں محروم نہ رہ جاؤں اگر اس طرح سیج دل سے کوئی شخص دعا کرے گا اور کم سے کم چالیس دن تک اس پر عمل کرے گا تو خواہ اس کی پیدائش کی ند ہب میں ہوئی ہواوروہ کی ملک کاباشندہ دن تک اس پر عمل کرے گا تو خواہ اس کی پیدائش کی ند ہب میں ہوئی ہواوروہ کی ملک کاباشندہ

ہورب العالمین اس کو ضرور ہدایت کرے گااوروہ جلد دیکھ لے گاکہ اللہ تعالیٰ ایسے رنگ میں اس پر اپناوجو د ثابت کردے گاکہ اس کے دل سے شک و شبہ کی نجاست بالکل دور ہو جائے گی-اوریہ تو ظاہرہے کہ اس طریق فیصلہ میں کسی قتم کا دھو کہ نہیں ہو سکتا پس سچائی کے طالبوں کے لئے اس پر عمل کرناکیا مشکل ہے؟

فی الحال ان دس دلا کل پر ہی میں اپنامضمون ختم کر تا ہوں اور گو قر آن شریف میں اور دلا کل بھی ہیں کئین میں مردست انہیں پر اکتفاکر تا ہوں اگر کوئی اس پر غور کرے گاتو انہیں دلا کل میں سے اس کے لئے اور دلا کل بھی نکل آئیں گے دُاللّٰدُ الْمُشْتَعُانُ۔

آخر میں ان احباب سے جن کے ہاتھ میں یہ پیفلٹ پنچے استدعاکر ناہوں کہ اسے پڑھنے کے بعد کمی اور ایسے دوست کو دے دیں کہ جس کے لئے اسے مفید سمجھیں۔

(تشحيذ الاذبان مارچ١٩١٣ء)